

| صفحات | فهرست مضامین                                        | نمبرشار |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1     | عرض مؤلف                                            | 1       |
| r     | آئده كياكيا فتفآف والعين؟                           | ۲       |
| - Y - | قیامت کی نشانیاں                                    | ٣       |
| Α.    | علامات قيامت كى تين قسميس                           | ۳)      |
|       | قشماوّل (علامات بعيده)٩                             | ۵       |
| //    | פינה דו דו ר                                        | ۲       |
| Ir    | ئارالحجاز                                           | ۷       |
| IA    | قتم دوم (علامات متوسطه)                             | ٨       |
| rı    | فتم سوم (علامات قريبه)                              | 9       |
| 11    | ظهو رِمهدي                                          | 1+      |
| ۲۳    | حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ               | 11      |
| rr    | حضرت مهدى عليه الرضوان كےظہور كى نشانياں            | 11      |
| ra    | حضرت مہدی کاظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے؟    | 11      |
| 2     | ظہور کے بعد حضرت مہدی کے کارنا ہے، اہل سنت والجماعت | 10      |
|       | كانظرىي                                             |         |
| 12    | ناظرين! غوركرين                                     | ۱۵      |
| 11    | مرزا کامپدی ہونا محال ہے                            | 14      |
| 19    | حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت مهدى دو مخض بين      | 12      |
| 2     | ایک شبه اوراس کا از اله                             | IA      |

#### بع وللہ واز حق واز حمی **مقر بنظ**

حضرت و اکثر مفتی نظام الدین شامری دامت بر کاتهم العالیه شیخ الحدیث و رئیس شعبهٔ تخصص فی الفقه (علامه بنوری ثاؤن)

کو گراہ کرنے کی کوشش کی، زیرِ نظر تالیف' علامت قیامت اور عقید کا ظہور مہدی، احادیث مبارکہ کی روشنی میں' عزیزم مولوی سہیل باوا کی ایسے ہی فتوں کی سرکوبی کے لئے ایک عمدہ تالیف ہے، جس میں عقید کا ظہور مہدی کوچے احادیث مبارکہ اور اقوال علائے امت کے ذریعہ عمدہ بیرائے میں قلمبند کیا گیا ہے، جبکہ شروع کتاب میں علامات قیامت کا بھی اجمالاً احاطہ کیا

تا کہ''عقیدہ ظہورمہدی'' کو بچھنے میں آسانی ہوسکے، بندہ دُعا کو ہے کہ اس کتاب کے مؤلف کو اللہ تعالی جزائے خیرعطافر مائے اور قارئین کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

ano)

بسم الله الرّحمٰن الرحيم نحمده ونصلي عليٰ رسوله الكريم. امابعد

## عرض مؤلف

حضور اقدس علی کو اپنی امت کی الی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آپ علیہ ہم ا وقت پریثان رہتے تھے، چنانچ ایک حدیث میں ہے کہ:

"كان رسول الله عَلَيْكُ دائم الفكرة متواصل الاحزان"

ترجمه: خضوراقدس عليه ميشه فكرمند، سوچ ميں ڈوب، ہوئے ہوتے

تصادراییامعلوم ہوتاتھا کہ ہروقت آپ علیہ پرکوئی غم چھایا ہواہے۔کیاوہ غم پیے جمع کرنے کا تھا؟ بلکہ وہ غم اپنی شان وشوکت بڑھانے کا تھا؟ بلکہ وہ غم اپنی شان وشوکت بڑھانے کا تھا

کہ جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، میں اس کوئس طرح جہنم کی آ گ سے

بچاؤں اور کس طرح ان کو گمراہی ہے نکال کرسید ھے راستے پر لے آؤں اور اس شدیدغم میں میتلا ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار آیات نازل

فرمائيں،جن ميں آپ علي كومكين مونے سے روكا كيا ہے۔فرمايا:

" لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ آلًا يَكُونُنُوا مُؤُمِنِيُنَ"

(سورة الشعرآء، آيت٣)

یعنی آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کررہے ہیں، اس وجہ سے کہ بیاوگ ایمان نہیں لارہے ہیں۔

ک یں درہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدس علی نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کود کھے کر پروانے آگ پر گرنے لگے، وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دورر کھنے کی کوشش کررہا ہے تا کہ وہ آگ میں گرکرجل نہ جائیں۔ای طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کررہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کرتمہیں روک رہا ہوں، تگرتم جہنم کی آگ کے اندرگر ہے جارہے ہو۔

آپ علی این امت کے ان لوگوں کی اتن فکر تھی اور صرف امت کے ان افراد کی فکر تھی اور صرف امت کے ان افراد کی فکر نہیں تھی جو آپ علی ہے کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لوگوں کی بھی آپ علی کے فکر تھی۔

آئندہ کیا کیا فتنے آنے والے ہیں .....

چنانچہ آپ علی کے آئدہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب "ابواب الفتن" کے نام سے موجود ہے، جس میں اِن احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضوراقدس علی کے آنے والے فتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اِن کو خردار کیا کہ دیکھو! آئندہ زمانے میں بیر بیہ فتنے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اِن کو خردار کیا کہ دیکھو! آئندہ زمانے میں بیر بیہ فتنے

آنے والے ہیں۔ چنانچ ایک حدیث میں حضور اقدس علیہ فی ارشادفر مایا:

"ستكون فتن كقطع الليل المظلم" (مشكوة، ص٣٦٣)
"وعنقريب اندهيرى دات كى تاريكيول كى طرح تاريك فتخ

ہوں گے۔"

یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے؟ راستہ کہاں ہے؟ ای طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی یہ بچھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ اور وہ فتنے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیرلیں گے اور بظاہران سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی اور آپ علیہ نے فرمایا کہاں فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ ما نگا کرواور یہ ڈعا کیا کرو:

"اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُو ُ ذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ" ترجمہ: اے اللہ! ہم آنے والے فتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتوں سے بھی اور باطنی فتوں سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔

غرض دونوں قتم کے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہئے اور یہ وُعا حضور اقدیں علیقہ کے معمولات کی دُعا وَں میں شامل تھی۔

اس دورفتن میں ایمان کی حفاظت جس قدر صروری اور کھن ہوتی جارہی ہاس سے قبل بھی نہیں تھی ۔مسلمہ کذاب سے لے کرمسیلمہ پنجاب مرزاغلام احمد قادیانی تک نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کوعلماء امت نے ہر دور میں چیلنج کیا ہےان کے دعویٰ کوغلط ثابت کیا۔

نبوت کے بعد اولیاء اللہ کا روپ دھار کرعوام کو بے دقوف بنانے والوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ شروع کیا۔ یہود و ہنود کے ایجنٹ امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے مہدیت کے ان جھوٹے دعویداروں کی پشت پناہی کرتے

رہے ہیں اور آج بھی کررہے ہیں۔

فقیر کی خواہش تھی کہ ان حالات میں ایک ایسی کتاب شائع کی جائے جس میں حفرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے متعلق قرآن کریم واحادیث مبارکہ کی روشیٰ میں مفصل صورتحال اور دشمنان دین کے ہر دعویٰ کا تو ژموجودہو۔ مثلاً حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کیا نام ہوگا؟ ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ ان کی جائے ولادت کہاں ہوگا اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگا؟ کیا عمر ہوگا؟ اپنی دندگی میں کیا کیا کریں گے؟ اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگا اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ علامات قیامت اور عقید کا ظہور مہدی کے مطالعہ کے بعد

بساء الله على المان المطل فرقول كوباً سانى چيلنج كرسكے گا اوراى طرح برمسلمان كے لئے ہر غيور مسلمان باطل فرقول كوباً سانى چيلنج كرسكے گا اوراى طرح برمسلمان كے لئے اينے ايمان كى حفاظت كرنا آسان ہوجائے گا۔

والسلام اذ احقر المی الله سهیل باوا (لندن)

حدیث جبرائیل:-

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه بيان كرتے بيس كه ايك دن جم (صحابةً) رسول خدا عَلِينَة كَم مجلس مبارك مين بينه ہوئے تھے كدا جا تك ايك شخص ہارے درمیان آیا جس کالباس نہایت صاف تھرے اور سفید کیڑوں پر مشمل تھا اورجس کے بال نہایت سیاہ (اور چمکدار) تھے،اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی ( کہاس کوکہیں ہےسفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا)اور نہ ہم میں ہے کوئی اس کو پیچانتا تھا (جس کا پیمطلب تھا کہ دہ کوئی مقامی شخص یاکسی کامہمان بھی نہیں تھا) بہرحال وہ شخص نبی کریم علی ہے اتنے قریب آ کر بیٹا کہ آب علیلت کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملالئے اور پھراس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں برر کھ لئے (جیسے ایک سعادت مند شاگر دایے جلیل القدر استاذ کے سامنے باادب بیٹھتا ہےاوراستاذ کی باتیں سننے کے لئے ہمدتن متوجہ ہوجا تا ہے ) اس کے بعد اس نے عرض کیا اے محمد علیہ ! مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اسلام پیہے کہتم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں اور پھرتم یا بندی سے نماز پڑھو (اگرصاحب نصاب ہوتو) زکو ۃ ادا کرو،رمضان کے روزے ر کھواور زادِراہ میسر ہوتو بیت اللہ کا حج کرو۔اس مخص نے بین کر کہا آپ علیہ نے نے سے فرمایا۔حضرت عمر کہتے ہیں کہاس (تضاد) پرہمیں تعجب ہوا کہ پیخص (ایک لاعلم آ دمی کی طرح پہلے تو) آ پ علیہ سے دریافت کرتا ہے اور پھرآ پ علیہ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے (جیسے اس کوان باتوں کا پہلے سے علم ہو) پھروہ شخص

بولا اے محمد علی اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائے۔ آپ علیہ نے فرمایا (ایمان بہے کہ) تم اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل ہے مانو اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشة تقدر كے مطابق ہے۔ اس مخص نے (يدس كر) كہا آپ علی نے کچ فرمایا۔ پھر کہا اچھا اب مجھے یہ بتائے کہ احسان کیا ہے؟ نبی كريم علي في في الما احسان بيه الله كالله كالمادة السطرح كروكوياتم السكو د مکھ رہے ہواور اگر ایباممکن نہ ہو (یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہوسکے) تو پھر (یہ دھیان رکھو کہ) وہ تہمیں دیکھر ہاہے۔ پھراس شخص نے عرض کیا قیامت کے بارے میں مجھے بتائے (کہ کب آئے گی) آپ علی نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا ،سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ( یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی،میراعلمتم سے زیادہ نہیں ہے جتناتم جانتے ہوا تناہی مجھ کومعلوم **۔**(ج (بخاری ص۱۱، ج۱)

# قيامت كى نشانياں

بیحدیث جرائیل کہلاتی ہے،اس حدیث میں جرائیل علیہالسلام نے پانچواں سوال میکیا کہ پھرالی نشانیاں ہی بتاد یجئے جن سے بیمعلوم ہوسکے کہاب قیامت قریب ہے۔

آ مخضرت علی و نشانیاں کے جواب میں قیامت کی دونشانیاں بیان کیں:

- (۱) اول یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے ۔۔۔۔۔اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے، سب سے بہتر تو جیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور بیار ہے، وہ بھی والدین کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آتا اپنے زرخرید غلام ولونڈی کی بات کولائق توجہ تبیں سمجھتا گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام ولونڈی کی ہوکررہ جائے گی۔
- - (۱) حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔
  - (۲) ان کے زمانے میں کانے دجال کا ٹکلٹا اور چالیس دن تک زمین میں
     فراد جانا
    - (٣) دجال وقل كرنے كے لئے حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آسان سے نازل ہونا۔

- (٣) ياجوج ماجوج كانكلنا\_
- (۵) دابة الارض كاصفا بها رع نكلنا ـ
- (۱) سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔جس سے ہڑخص کونظر آئے گا کہ اب زمین و آسان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے ہر پاہونے میں زیادہ در نہیں ہے۔ اس نشانی کو د کیے کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہوجائے گا، یہاں عالم کی نزع کا وقت ہوگا،جس طرح انسانی نزع کی حالت میں تو بہ قبول نہیں ہوتی ،ای طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ ہوتی ،ای طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

ال قتم كى كچھ بوى بوى نثانياں اور بھى آنخضرت عليہ في نے بيان فرمائى ہيں۔ قيامت ايك بہت خوفناك چيز ہے، الله تعالى ہم سب كواس كے لئے تيارى كرنے كى توفيق عطا فرمائے اور قيامت كے دن كى رسوائيوں اور ہولنا كيوں سے اينى پناہ ميں ركھيں۔

# علامات قيامت كى تين قشميس

قرآن علیم میں جوعلامات قیامت سے متعلق بیان فرمائی گئیں ہیں وہ زیادہ ترایی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور آنخضرت علیہ نے احادیث مبارکہ میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہرتم کی علامات بیان فرمائیں ہیں، علامہ محمد بن عبدالرسول برزنجی (متوفی میں اچے) نے اپنی کتاب علامہ محمد بن عبدالرسول برزنجی (متوفی میں اچے) نے اپنی کتاب

"الاشاعة لاشراط الساعة" مين علامات قيامت كى تين قتمين كى بين:

(۱) علامات بعیده۔

(٢) علامات متوسطه جن كوعلامات مغرى بھى كہاجا تا ہے۔

(٣) علامات قريبه جن كوعلامات كمرى بهى كہاجاتا ہے۔

# فشماوّل (علامات بعبده)

علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، ان کو ''بعیدہ''
اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتۂ زیادہ فاصلہ ہے، مثلاً
رسول اللہ علیائی کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، رسول اللہ علیائی کی وفات، جنگ
صفین ، یہسب واقعات ازروئے قرآن وحدیث علاماتِ قیامت میں سے ہیں اور
ظاہر ہو چکے ہیں۔

#### فتنئرتا تار

انبی علامات بعیدہ میں سے فتنہ تا تار ہے، جس کی پیشگی خبراحادیث سیحہ میں دی گئی تھی، بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی اور ابن ملجہ نے بیروایات ذکر کی ہیں، بخاری میں حدیث کے الفاظ بیر ہیں:

> قال ابوهريرة قال رسول الله عَلَيْكَ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر

الوجوه ذلف الانوف كان وجوههم المجانّ المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعو.

وفي حديث عمر و بن تغلب مرفوعاً وانّ من اشراط الساعة ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه. (مشكوة ص٣١٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہتم ترکوں سے جنگ کرہ گے جن کی آئھیں چھوٹی، چپرے سرخ اور ناکیس چھوٹی اور چپٹی ہوں گی، اُن کے چپرے (گولائی اور موٹائی میں) الیی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پرتہ بہتہ چڑا چڑھا دیا گیا ہوا ور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہتم ایک الیی قوم سے جنگ کر دگے جن کے جہاں تک کہتم ایک الیی قوم سے جنگ کر دگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

دوسری حدیث میں رسول الله علی نے فرمایا
"علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہتم ایک الیی قوم سے
جنگ کرو گے جن کے چہرے عریض (چوڑے) ہوں گے۔
اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ
"یَلْبَسُونَ الشَّعُرَ" (مسلم ص ۳۹۵، ج۲) یعنی وہ بالوں کالباس پہنتے ہوں گے۔

ان احادیث میں جم قوم ہے سلمانوں کی جنگ کی خردی گئے ہے بیتا تاری ہیں،
جو ترکتان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے، اس قوم کی جو جو
تفصیلات رسول اللہ علی ہے نے بتلائی تھیں وہ سب کی سب فتنۂ تا تار میں رونما ہو
کیں، یہ فتنہ ۱۹۸ ہے میں اپنے عروج پر پہنچا، جب کہ تا تاریوں کے ہاتھوں سقوط
بغداد کا عبر تناک حادثہ پیش آیا، انہوں نے بنوعباس کے آخری خلیفہ ستعصم کوئل کر
ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر مما لک ان کی زدمیں آ کرزیروز برہوگئے۔
شارح مسلم علامہ نووگ نے وہ دورا پی آئھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان
کی ولادت اسلام کے بیش اور وفات الا کے بین ہوئی، وہ انہی احادیث کی شرح

میں فرماتے ہیں کہ: بیسب پیشن گوئیاں رسول اللہ علیہ کامعجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہوکررہی، وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جورسول الله علیہ فیان فرمائي تھيں، آئكھيں چھوٹی، چرے سرخ، ناكيں چھوٹی اور چپٹی، چرے عريض، ان کے چبرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پرتہ بہتہ چٹرا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے پہنتے ہیں ،غرض بیان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں موجود ہیں،مسلمانوں نے ان سے بار ہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے، ہم خدائے کریم سے دُعا کرتے ہیں کہ سلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرےان کےمعاملہ میں بھی اور دوسروں کےمعاملہ میں بھی اورمسلمانوں پراپنا لطف وحمایت ہمیشہ برقر ارر کھے اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول علیہ پر جواپی خواہش نفس ہے نہیں فرماتے بلکہ جو کچھارشاد فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جوان

#### نار الحجاز

علامات بعیدہ میں سے ایک علامت جازی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول اللہ علیہ نے دی تھی، بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"ان رسول الله عليه قال لا تقوم الساعة حتى تد حرج نبارٌ من ارض الحجاز تضيئى اعناق الابل ببصرى." (بخارى ص١٠٥٣، ٢٦) ترجمه: رسول الله عليه في فرمايا كه قيامت نه آك كى يهال تك كرم زين حجاز سايك آگ نكل كى جو بمرئ ميں اونوں كى گرونيں روش كردے كى۔ اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں مزيد تفصيل كے ساتھ بيروايت ہے، اور فتح البارى ميں عصور بين البخيطاب يو فعه لا تقوم

الساعة حتى بسيـل و ادمـن او دية الحجاز بالنار تضئى له اعناق الابل ببصرىٰ."

(فتح البادی ص ۱۸، ج۱۳، بحواله الکامل لا بن عدی) ترجمہ: "حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عندنے رسول الله علیقہ کا بیار شاد قال فرمایا که" قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی آ گ سے بہہ پڑے جس سے بھریٰ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجائیں گی'۔

بھریٰ مدینہ طیبہ اور دمثق کے درمیان شام کامشہور شہرہے جو دمثق سے تین مرحلہ (تقریباً ۴۸میل) پرواقع ہے۔

بیظیم آ گ بھی فتنهٔ تا تارے تقریباً ایک سال پہلے مدینه طیبہ کے نواح میں اُنہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جوان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آ گ جمعه ۲ رجمادی الثانیه ۱۵۴ هیکونکلی اور بحرز خار کی طرح میلوں میں پھیل گئی جو پہاڑاس کی زومیں آ گئے اُنہیں را کھ کا ڈھیر بنادیا ،اتوار ۲۵ر جب (۲۵ ون) تک مسلسل بعر کتی رہی اور پوری طرح مھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ لگے۔اس آ گ کی روشی مکه مرمه، مینوع، تناءحتی که صدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصری جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی،اس کی خبر توانز کے ساتھ پورے عالم اسلام میں تھیل گئی تھی چنانچہ اُس زمانہ کے محدثین ومؤرخین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے چنانچے حصلم کے مشہور شارح علامہ نوویؓ جواُسی زمانہ کے بزرگ ہیں وہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

صدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے بیا طات قیامت میں ہے ایک مستقل علامت ہے اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ می 10 ہے میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی ، مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے بیچھے نکل ہے ، تمام الل شام اور سب شہروں میں اس کاعلم بدرجہ تو از پہنچ چکا ہے اور خود مجھے مدینہ کے الل شام اور سب شہروں میں اس کاعلم بدرجہ تو از پہنچ چکا ہے اور خود مجھے مدینہ کے

اُن لوگوں نے خبر دی ہے جواُس وفت وہاں موجود تھے۔ مشہورمفسر علامہ محمد بن احمد قرطبی بھی اُسی زمانہ کے بلند پاید عالم ہیں أنهول نے اپنی کتاب "الت ذکرۃ بامور الآخرۃ" میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں، وہ بخاری وسلم کی اُسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں: ''حجاز میں مدینه طیبہ میں ایک آ گ نکلی ہے، اس کی ابتداء زبردست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ جمادی الثانيہ 10 مے کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جعه کے دن حاشت کے وقت تک جاری رہ کرختم ہوگیا ،اور آ گ قسو بطاء کے مقام رحرہ کے پاس نمودار ہوئی، جوا یسے ظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بی ہوئی ہوا دراُس پر کنگرے، برج اور مینارے بے ہوئے ہوں، کچھا <u>ہے</u> لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جواسے ہانگ رہے تھے،جس پہاڑ پر گذرتی تھی اُسے ڈھادیتی اور پھلا دیتی تھی ،اس مجموعہ میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی ہی شکل میں لکتا تھا جس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کواپنی لپیٹ میں لے لیتا اور عراقی مسافرین کے اڈہ تک پہنچ جاتا تھا،اس کی وجہ سے را کھا یک بڑے بہاڑ کی مانندجمع ہوگئی، پھرآ گ مدینہ کے قریب تک پہنچے گئی، مگراس کے باوجود مدینہ میں شخنڈی ہوا آتی رہی ،اس آگ میں سمندر کے سے جوش وخروش کا مشاہرہ کیا گیا، میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اُس آ گ کو پانچ یوم کی مسافت سے فضاء میں بلند ہوتا ہوا دیکھا اور میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بھری کے پہاڑوں ہے بھی دیکھی گئی ہے'۔علامہ قرطبی آ گے فرماتے ہیں کہ'' یہ واقعہ رسول

أى زمانه كا يك اورجليل القدر محدث ابو شامة المقدسى الدمشقى بين انهول نا بي كتاب "ذيل الووضتين" مين وه خطوط فقل ك بين جواس واقعه ك فورأ بعدان كومدينه طيبه ك قاضى اورديگر حضرات كى طرف سے طے، يہ خوداً س وقت ومثق مين شھے، فرماتے ہيں:

"اوائل شعبان ١٥٢ه مين كى خطوط مدينة شريف سي آئ أن مين ایک عظیم واقعه کی تفصیلات ہیں جو وہاں رونما ہواہے،اس واقعہ سے اُس حدیث کی تصدیق ہوگئ جو بخاری وسلم میں ہے (آگے دہی حدیث ذکر کرکے فرماتے ہیں) اُس آ گ کامشاہدہ کرنے والوں میں سے جن لوگوں پر مجھے اعتماد ہے اُن میں سے ایک مخص نے مجھے بتایا کہ اُسے بیاطلاع ملی ہے کہ اُس آ گ کی روشن سے تیاء کے مقام پرخطوط لکھے گئے ہیں (بعض خطوط نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اور بعض خطوط میں ہے کہ جمادی الثانیہ کے پہلے جمعہ کو مدینہ کی مشرقی سمت میں ایک عظیم آ گ رونما ہوئی اس کے اور مدینہ کے درمیان نصف یوم کی مسافت تھی، یہ آ گ زمین سے نکلی اوراس میں سے آگ کی ایک وادی (نہر) سی بہدیڑی، یہاں تک کہ جبل اُحد کی محاذات میں آگئی۔ایک اور خط میں ہے کہ ایک عظیم آگ کے باعث حرہ کے مقام پر سے زمین بھٹ پڑی۔ آگ کی مقدار (طول وعرض میں) معجد نبوی کے برابر ہوگی اور دیکھنے میں یول معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں ہے، أس ميں سے ايک وادي ي بهہ پڑي جس کي مقدار جا رفرسخ اور عرض جارميل تھا، وہ سطح زمین پر بہتی تھی، اُس میں سے چھوٹے چھوٹے بہاڑ سے نمودار ہوتے تھے۔ ایک اور خط میں ہے کہ اُس کی روشنی اتنی پھیلی کہلوگوں نے اُس کا مشاہدہ مکہ ہے کیا (آ گے فرماتے ہیں) یہ آ گ مہینوں باقی رہی پھر ٹھنڈی ہوگئ، جو بات مجھ پر واضح ہوئی وہ یہ کہاس صدیث میں جس آ گ کا ذکر ہے بیرہ ہی ہے جومدینہ کے نواح میں ظاہر ہوئی ہے''۔

علامہ مہوری نے '' وفاء الوفاء'' میں اُس زمانہ کے لوگوں کے بیانات مقل کئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لوگوں کے بیانات مقل کئے ہیں کہ اُس زمانہ میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھویں کی کثرت کے باعث اتنی وہند لی ہوگئ تھی کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ سورج اور چاند کو گرمن لگا ہوا ہے اور ابوشام تھا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ:

''اور ہمارے یہاں دمشق میں اس کا بیاثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھند لی ہوگئ تھی اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچے گئی۔''

اُس زمانہ کے ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی ہیں جوعین اُس وقت جب کہ آگ گی ہوئی تھی مکہ مرمہ میں موجود تھے، اُنہوں نے اس آگ کی خقیق میں بڑی کا وش سے کام لیاحتی کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، جس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، اُنہوں نے یہ عجیب واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ:

" بھے ایک ایسے محف نے بتایا ہے جس پر میں اعتاد کرتا ہوں کہ اُس نے " ہ کے پھر دل میں سے ایک بہت بڑا پھر اپنی آئھوں سے دیکھا، جس کا بعض حصہ حرم مدینہ کی حدسے باہر تھا اور آگ اُس کے صرف اُس حصہ میں لگی جو حد حرم سے خارج تھا اور جب پھر کے اُس حصہ پر پینجی جو حد حرم میں داخل تھا تو بجھ گئ اور

مصندی ہوگئی''۔

یہ آنخضرت علیہ کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی حتی کہ ایک ہی پھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا اُسے آگ نے جلا دیا اور جو حصہ اندر تھا وہاں پہنچ کر آگ خود ٹھنڈی ہوگئ۔

علامہ سمہوری جو مدینہ طیبہ کے مشہور مؤرخ ہیں اُنہوں نے مدینہ طیبہ کے مقامات مقدسہ اور چپہ چپہ کی تاریخ اور تفصیلات جس کاوش سے اپنی کتاب '' وفاء الوفا'' میں بیان کی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی اُنہوں نے آگ کی تفصیلات تقریباً ساصفحات میں قلم بند کی ہیں اور جن حضرات کے زمانہ میں بیواقعہ پیش آیا تقامان کے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آگ کی روشنی مکہ مرمہ تیاء، بینوع، جبال ساریہ اور بھری جسے دو در از مقامات میں دیکھی گئی مکہ مرمہ تیاء، بینوع، جبال ساریہ اور بھری جسے دو در از مقامات میں دیکھی

اُسی زمانہ کے ایک برزگ قاضی القصناۃ صدر الدین حنفی ہیں جو دمشق میں حاکم رہے ہیں ان کی ولا دت اس الحج میں ہوئی ، قاضی القصناۃ ہونے سے پہلے بیہ بھر کی میں ایک مدرسہ کے مدرس تھے اور آگ کے واقعہ کے وقت بھی بھر کی میں تھے، اُنہوں نے مشہور مفسر ومؤرخ حافظ ابن کیٹر کوخود بتایا کہ:

''جن دنوں یہ آ گ نکلی ہوئی تھی میں نے بھریٰ میں ایک دیہاتی کوخود سنا جومیرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آ گ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں''۔

کہ اُس آگ ہے بھریٰ میں اونوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں گی۔اس آگ کے متعلق آنخضرت اللہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھیں،ایک یہ کہ وہ آگ جاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اُس سے ایک وادی بہہ پڑے گی اور تیسری یہ کہ اُس سے بھریٰ کے مقام پراونوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں گی، یہ سب باتیں من وعن کھل کر ظاہر ہوگئیں۔

غرض رسول الله علی کے بیالیے مجزات ہیں جوآپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ علی نے دی صدیوں بعد ظاہر ہوئے اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ علی نے دی ہے بلاشبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آئے جائیں گے اور آئندہ نسلوں کے لئے آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔

## فتم دوم (علامات متوسطه)

قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہوگئ ہیں گرابھی انتہاء کونہیں پنچیں ،ان میں روز افزوں اضافہ ہور ہاہے اور ہوتا جائے گایہاں تک کہ تیسری قتم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی ،علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔

مثلًا رسول الله عَلِيْنَة نِي فرما يا تَفا كَهُولُون بِرايكِ زمانه ايها آئے گاكه دین پر قائم رہنے والے کی حالت اُس تھس کی طرح ہوگی جس نے انگارے کواپنی مٹھی میں بکڑرکھا ہو، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ مخص ہوگا جوخود بھی کمینہ ہوا دراُس کا باپ بھی کمینہ ہو، لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے، پولیس کی کشرت ہوگی (جو ظالموں کی پشت بناہی کرے گی) بوے برے عہدے نا اہلوں کوملیں گے، اڑ کے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیگی مکر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، گرتعلیم محض دنیا کے لئے حاصل کی جائے گی، قر آن کو گانے باہے کا آله بنالیا جائے گا۔ ریاء شہرت اور مالی منفعت کے لئے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہاء کی قلت ہوگی ،علماء کوتل کیا جائے گا اور اُن پر ایساسخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ این موت کو پیند کریں گے، اس اُمت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ (ترمذی ص۵۹، ج۲) امانت دارکوخائن اورخائن کوامانت دارکہا جائے گا،جھوٹے کوسیا اور سیجے کوجھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برااور برائی کواجھاسمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائیگا اور رشتہ داروں کے حقوق یامال کئے جا کیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافر مانی ہوگی،مسجدوں میںشورشغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی،سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا (حالا مکد دوسری احادیث میں ہے کہ سلام ہرمسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اُس سے جان بچپان ہو یا نہ ہو) طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھیتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کو دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور رہاء کے طور پراونجی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں (ترمذی ص۳۵، ج۲) شراب كا نام نبيذ ، سود كا نام زهج اور رشوت كا نام بديه ركه كر أنهيس حلال سمجھا جائے گا،سود، جوا، گانے باہے کے آلات،شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور نا جائز اولا دکی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جا ئیں گی، تا گہانی اور اچا تک اموات کی کثرت ہوگی،لوگ موٹی موٹی گدیوں پرسواری کر کے مجدوں کے دروازوں تک آئیں گے،ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر (لباس باریک اور چست ہونے کے باعث)وہ ننگی ہوں گی، اُن کے سربختی اونٹ کے کو ہان کی طرح ہوں گے، کیک کیک کرچلیں گی اورلوگوں کواپنی طرف مائل کریں گی ، بینہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اُس کی خوشبو یا ئیں گی،مؤمن آ دمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مؤمن ان برائیوں کو دیکھے گا، مگر اُنہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اُس کا دل اندر ہی اندرگھلٹار ہےگا، فتنے بہت ہو گئے۔ (بخاری ص۵۵۵، ج۲) علامات متوسطه میں اور بھی بہت سی علامات ہیں ان سب کی خبر رسول الله علي في ايسے دور ميں دى تھى جب كدان كا تصور بھى مشكل تھا، مرآج ہم اپنی آ تھھوں ہے اُن سب کا مشاہدہ کررہے ہیں ،کوئی علامت اپنی انتہا کو پینچی ہوئی ہےاورکوئی ابتدائی مراحل ہے گذررہی ہے، جب بیسب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بردی بردی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہوجائے گا، اللہ عز وجل ہمیں ہرفتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچادے۔

# فتم سوم (علامات قريبه)

یہ علامات بالکل قرب قیامت میں کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، یہ بڑے بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے لہذا ان کو "علامات کبریٰ" بھی کہا جاتا ہے، مثلاً ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یا جوج ماجوج آ فقاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور دلبۃ الارض اور یمن سے نکلنے والی آ گ وغیرہ جب اس فتم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچا تک قیامت آ حائے گی۔

# ظهورمهدي

"مہدی" لغت میں ہدایت یا فہ محض کو کہتے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یا فہ محض کو مہدی کا فار سے ہر ہدایت یا فہ محض کو مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص محض مراد ہیں جواخیرز مانہ میں عیسیٰ علیه السلام سے پہلے فاہر ہوں گے۔

ظہورمہدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت کے ساتھ آئیں ہیں کہ درجہ تو اتر کو پینچی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئیں ہیں کہ ان میں ذرہ برابراشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً حضرت مہدی کا کیانام ہوگا؟ ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی اور جائے ہجرت اول جائے وفات کہاں ہوگی؟ کیا عمر ہوگی؟ اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے؟ اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی؟ وغیرہ وغیرہ ۔غرض یہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔

تقریباً حدیث کی ہرکتاب ہیں حضرت مہدی کے بارے ہیں جوروایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب میں درج ہیں۔ شخ جلال الدین سیوطیؒ نے حضرت مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس میں ان تمام احادیث کوجع کیا ہے، جو حضرت مہدی کے بارے میں آئی ہیں دانسے مہدی کے بارے میں آئی ہیں دانسے السور دی فی اخبار السمھدی" ہے (جوجھپ چکا ہے) علامہ سفارین کے شسوح عقیدہ سفارینیہ میں ان تمام احادیث کی تخیص کی ہے اور ان کو خاص ترتیب سے بیان کیا ہے۔

(معزات اللهم شوح عقیدهٔ سفارینیه ، ص ۲۷ ، ج ۲ کی مراجعت کریں) (۱) حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولا دفاطمہ ہے ہوں گے قسال رسول الله علیہ المهدی من عترتی من او لاد فاطمة.

(رواه ابو داؤد ص۵۸۸، ج۲)

اور حضرت مہدی کے آل رسول اور اولا دفاطمہ سے ہونے کے بارے میں روایات اس درجہ کثیر ہیں کہ درجہ تو اتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ (شرح عقیدہ مسفارینیہ، ص ۲۹، ج۲) (۲) حدیث میں ہے کہ حضور علی اللہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل ہیت میں ہے کہ حضور علی اللہ خص عرب کا مالک نہ ہوجائے۔ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔
میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔
(دواہ ابو داؤد و التومذی ص ۲۵، ۲۰)

## حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ

حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں آنخضرت علیہ نے جو کہ وہ کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزهرۃ کی اولاد سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے، ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت وسیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح وہ شکل و شاہت اور اخلاق و شاکل میں آنخضرت علیہ کے مشابہ ہوں گے، وہ نی نہیں ہوں گے، نہی ان پروی نازل ہوگی اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہاں کی نبوت پرکوئی ایمان لائے گا۔

حدیث میں ہےان کی پیٹانی کشادہ اوران کی ناک اوپر سے پچھاُٹھی ہوئی اور چ میں سے کسی قدر چیٹی ہوگی۔

(رواه ابوداؤد ص۲۳۰، ۲۲)

## حضرت مهدى عليه الرضوان كيظهوركي نشانيال

حضرت امسلم "آنخضرت علی کارشاد قال کرتی ہیں کہ 'ایک خلیفہ کی موت پر (اس کی جانشینی کے مسئلہ پر) اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص ہواگ کر مکہ مکرمہ آجائے گا (یہ مہدی ہول گے اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آجا کی کہیں ان کوخلیفہ نہ بنادیا جائے ) مگرلوگ ان کے انکار کے باوجودان کوخلافت کے کئین ان کوخلافت کے لئے منتخب کریں گے۔ چنانچہ ججرا سود اور مقام ابراہیم کے درمیان (بیت اللہ شریف کے سامنے ) ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔

(بیت الله شریف کے سامنے )ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے'۔ " بھرملک شام ہے ایک لشکران کے مقابلے میں بھیجا جائے گا،کیکن میر لشکر''بیداء'' نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے در میان ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ بیدد میکھیں گے تو (ہرخاص و عام کو دور دور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیمہدی ہیں) چٹانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آ دمی جس کی نضیال قبیلہ بنوکلب میں ہوگی، آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک شکر جمیجیں گےوہ ان پر غالب آئے گا اور بڑی محروی ہے اس مخص کے لئے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدی علیہ الرضوان خود مال تقسیم کریں گےاورلوگوں میں ان کے نبی علیہ کی سنت کے موافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پرڈال دےگا۔ (یعنی اسلام کواستقر ارتصیب ہوگا)۔خلاف کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان سات سال رہیں گے، پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے'۔ (بیحدیث مشکلوۃ شریف، ص اے میں ابوداؤد کے حوالے سے درج ہے اور امام سیوطیؒ نے العرف الوردی فی آٹار المہدی، ص ۵۹ میں اس کو ابن ابی شیبہ، احمد، ابو داؤد، ابویعلی اور طبر انی کے حوالے سے نقل کیا ہے)۔

حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم وستم سے بھری ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنابا دشاہ بنالیس گے اور اس وقت غیب سے بیر آواز آئے گی:

هذا خليفة الله المهدي فاسمعوا له واطيعوا

زجمه: بيخدانعالى كے خليفه مهدى بين ان كاحكم سنواوران كى اطاعت كرو\_

حضرت مہدی کاظہور کب ہوگا اوروہ کتنے دن رہیں گے؟

قرآن وحدیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا۔ یعنی یہ کہ ان کا ظہور کس صدی اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی اجاد یک علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدین طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدی ان کی ججرت گاہ ہوگا۔ روایات و آثار کے مطابق جب ان سے بیعت خلافت ہوگی اُس وقت ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا وجال نکلے گا، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفافت میں گرریں گے اور ہی برس کی عمر میں ان کا وصال ہوگا۔

## ظہور کے بعد حضرت مہدی کے کارنا ہے اہل سنت والجماعت کا نظر ہیہ

الل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی ضرور آ کیں گے، اُن کی اس وقت پیدائش، آ مد اور ظہور کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت مہدی کی پیدائش اور آ مدسے قبل دنیا میں جوظلم وجور ہوگا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے افتد ار میں آنے کے بعد زیراثر علاقہ میں، وہ عدل وانصاف قائم کریں گے اور نا انصافی کو نیست و نا بود کردیں گے اور اُس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونگے، جہاد اور وال کے قبل کرنے میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پورا تعاون کریں گے۔

اس کے علاوہ اور بے شار روایات سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کا فروں کے خلاف جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔ حدیث میں ہے:

ان کی کفار سے خوز پرجنگیں ہوں گی۔ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصر ہے میں گھر جائیں گے۔ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کونٹل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کی افتدا میں پڑھیں گے، نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے۔ وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا۔حضری عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے۔وہ لیمان کرویں گے، دجال کا لشکر تہ تینے ہوگا اور یہ وہ بیار کی افتدا میں کے، دجال کا لشکر تہ تینے ہوگا اور یہ وہ بیار کے اور اسے باب لکہ پرقبل کردیں گے، دجال کا لشکر تہ تینے ہوگا اور یہ وہ بیودیت ونھرانیت کا ایک ایک نشان مٹادیا جائے گا۔

#### ناظرين غور كرين:-

کہ مرزاصاحب میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کی صفات میں سے کوئی ایک معمولی درجہ کی صفت بھی تو ہونی چاہئے جب ہی تو دعوائے مہدیت چسپال ہوسکے گا، درنہ صفات تو ہوں کا فروں ادر گراہوں کی ادر دعویٰ ہومہدی ہونے کا۔

#### مرزا کامہدی ہونا محال ہے:-

اس کئے کہ حضرت مہدی کی جوعلامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزا میں قطعاً مفقود ہیں۔حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت حسن بن علی کی اولا د سے ہوں گے جب کہ مرزامغل اور پٹھان تھا،سید نہ تھا۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام محد، اور والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اس کے برخلاف مرزا کا نام غلام احمد اور باپ کا نام غلام مرتضی اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ
آئیں گے، جبکہ مرزاصاحب نے بھی مکہ اور مدینہ کی شکل بھی نہیں دیکھی بلکہ ان کو
یقین تھا کہ مکہ اور مدینہ میں اسلامی حکومت ہے، وہال مسیلیمہ پنجاب کے ساتھ وہی
معاملہ ہوگا جو بمامہ کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ مرزاصاحب کی
تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے اور ای وجہ سے مرزاصاحب جج بیت اللہ اور زیارت
مدینہ بھی نہ کرسکے، بلکہ اللہ تعالی نے اس شرف سے محروم ہی رکھا۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کو عدل وانصاف سے جردیں گے جبکہ مرزاصا حب تو اپنے پورے گاؤں (قادیان) کے بھی چودھری نہ تھے۔ جب بھی زمین کا کوئی جھگڑا پیش آتاتو گرداس پور کی کچھری میں جاکراستفا شکرتے ،خود فیصلہ بیس کرسکتے تھے ورنہ گرفتار ہوجاتے۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان ملک شام میں جاکر دجال کے نشکرسے جہاد وقال کریں گے، اس دفت دجال کے ساتھ ستر ہزاریبودیوں کا نشکر ہوگا، حضرت مہدی علیہ الرضوان اس دفت مسلمانوں کی فوج تیار کریں گے اور دمشق کوفوجی مرکز بنائیں گے۔ مرزاصاحب نے دجال کے کس نشکر سے جہاد وقال کیا؟ بلکہ ان کوتو

دمثق اوربيت المقدس كاديكهنا بهى نفيب نبيس موا\_

اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے متعلق اور بھی بہت سے امور مذکور ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی مرز اصاحب پرمنطبق نہیں ہوتا۔

کتب حدیث میں سے سیح بخاری اور سیح مسلم، حفرت مہدی علیہ الرضوان کے ذکر سے خالی ہیں۔لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روایتیں اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین نے ان کا تو اتر تسلیم کیا ہے اور یہ مسکہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث سیح محد کا استیعاب نہیں کیا،الہذا۔ فاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہوتا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔مسندا حمد اور سنن ابی داؤداور ترفدی وغیرہ میں اور سینکٹروں ایس دواور ترفدی وغیرہ میں اور سینکٹروں ایس کے خیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔مسندا حمد اور سنم میں نہیں ہیں۔

# حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت مهدى دو صحف بين

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جواحادیث آئی بیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مہدی دوعلیحدہ علیحدہ شخص ہیں۔عہد صحابہ وتا بعین سے لے کراس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والاسیح اور ظاہر ہونے والامہدی ایک ہی شخص ہوگا۔

صرف مرزائے قادیان کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور پھراس کے ساتھ بیہ بھی دعویٰ ہے کہ کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور جمراسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھر

خودہی مولود ہوں۔ ہمارا تو یقین ہے کہوہ سب کچھ ہیں مگرمسلمان نہیں۔ احادیث نبویہ سے بیامرروز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مهدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور حضرت مہدی امت محدیہ کے آخری خلیفہ راشد ہیں، جن کا رتبہ امت میں جمہور علاء کے نز دیک حضرت ابو بکرا ور حضرت عمر خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ امت محدید میں سے صرف ابن سیرین گوتر دد ہے کہ حضرت مہدی کا رتبہ امت میں حضرت ابو بکر او حفرت عرا کے برابر ہے یاان سے بڑھ کر ہے۔ (شسوح عقيدة صفارينيه، ص٨١، ٢٥) مِن شَيْخ جلال الدين سيوطيٌّ فرماتے ہیں: احادیث صححهاور اجماع امت سے یہی ثابت ہے کدانبیاء مرسلین علیهم السلام كے بعدم تبہ حضرت ابو بكر اور حضرت عمر كا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیهالسلام ،حضرت مریم کیطن سے بغیر باپ کے نفخے جبوائیلی سے نی اکرم علیہ سے چھسوسال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور حضرت مہدی آل رسول علی ہے ہیں، قیامت کے قریب مدینه منورہ میں پیدا ہوں گے، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حضرت عيسلى بن مريم اورحضرت مهدى ايك شخص نهيس بلكه دوالك الك شخص بين -احادیث متواترہ سے بیٹابت ہے کہ حضرت مہدی کاظہور پہلے ہوگا اور

حضرت مہدی روئے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے، پھراس کے بعد

حضرت عیسی علیه السلام کانزول ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیه السلام نازل ہونے کے بعد حضرت مہدی کے طرزعمل اور طرز حکومت کو برقر ار رکھیں گے۔

(كذافي الاعلام بحكم عيسي عليه السلام ص١٢١، ج٢، من الحاوى) اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دوعليحده عليحده مخض ہيں۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے منقول ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہول گے۔ مدینه منورہ ان کا مولد لینی جائے ولادت ہوگا اور جائے ہجرت بيت المقدس موكار

اور بیت المقدس ہی میں حضرت مہدی وفات یا ئیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی نماز جنازہ پڑھا کیں گے اور حفرت عیسی علیه السلام حفرت مهدی کے ایک عرصه بعدوفات یا کیس گے اور مدینه منورہ میں روضۂ اقدس میں مدفون ہوں گے۔

(شرح عقيدة سفارينيه، ص ١ ٨، ج٢)

احادیث میں ہے کہ حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز كے لئے مصلے ير كھڑے ہول گے، يكا يك منارہ شرقى يرحضرت عيسى عليه السلام كا نزول ہوگا،حفزت مہدی حفزت عیسیٰ کود کھے کرمصلے سے ہٹ جا کیں گےاورعرض كريں گے كدا بے نبى اللہ! آپ امامت فرمائيں،حضرت عيسىٰ فرمائيں گے كہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤیہ اقامت تمہارے لئے کہی گئی ہے۔حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام آپ کی اقتداء فرمائیں گے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے بلکہ امت محدیہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔

(العرف الوردی ص۸۴، ج۲، شرح العقیدة السفارینیه، ص۸۳، ج۲)

(۲) حفرت عیلی علیه السلام بمزله امیر کے ہول گے اور حفرت مہدی بمزله وزیر کے ہول گے اور حفرت مہدی بمزله وزیر کے ہول گے اور دونول کے مشورے سے تمام کام انجام طے پاکیں گے۔

(شرح عقیدة سفارینیه، ص ۱۹، ج۲، وص ۹۲)

#### ایک شبهاوراس کاازاله:-

ايك مديث مين آياب كه:

لا مهدی الا عیسنی بن مویم " دنبیں ہے کوئی مہدی گرعیسیٰ بن مریم" اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخص ہیں؟

جواب: یہ ہے کہ اول تو بیر حدیث سیح نہیں محدثین کے نزدیک بیر حدیث ضعیف اور غیر متندہے۔

دوم بیرکہ بیر حدیث ان بے شاراحادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا دوالگ الگ شخص ہونا آفاب کی طرح واضح ہے۔

اوراگراس مدیث کوتھوڑی دیر کے لئے سیجے تشکیم کربھی لیا جائے تو بیہ کہا جائے گا کہ حدیث کے معنی بیر ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص ہدایت یا فتہ نہ ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مرسل ہوں گاور حضرت مہدی خلیفہ داشد ہوں گے نبی نہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت، نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور اکمل نہیں ہوسکے گی۔ اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے جبکہ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے:

"لافتى الاعلى" السكايم فهوم بيان كياجا تائے" كوئى جوان شجاعت ميں على كرم الله وجهد كے برابرنہيں۔"

یہ معنی نہیں کہ دنیا میں سوائے علی کے کوئی جوان نہیں۔ ای طرح اس حدیث کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یا فتہ عصمت وفضیلت اور علومنزلت میں عیسیٰ علیہ السلام کے برابرنہیں۔

(كذافي العرف الوردي، ص٨٥، ج٢)

قال السمناوى في اخبار المهدى لا يعارضها خبر لا مهدى الا عيسسىٰ بن مريم لان المرادبه كما قال القرطبي لا مهدى كاملا معصوما الا عيسلي. (كذافي فيض القدير ص٢٤٩، ج٢)

قال القرطبي و يحتمل ان يكون قوله عليه السلام و لا مهدى الاعيسى اى لا مهدى كاملاً معصوماً الاعيسى قال و على هذا تجتمع الاحاديث ويرفع التعارض وقال ابن كثير هذا الحديث فيما يظهرلي ببادى الراى مخالف للاحايث الواردة في اثبات مهدى غير عيسى بن مريم و عند التامل لا ينا فيها بل يكون المراد من ذلک ان المهدی حق المهدی هو عیسی و لا ینفی ذلک ان یکون غیره مهدیا ایضاً. انتهی. (العرف الوردی ص۷۱، ۲۶)

امام ربانی شخ مجددالف ثانی "این ایک طویل کمتوب می تحریر فرمات بین جس کابلفظ ترجمه مدینا ظرین ہے:

"قیامت کےعلامتیں جن کی نسبت مخرصا دق علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے خبر ری ہے،سبحق ہیں۔ان میں کسی فتم کا اختلاف نہیں۔ یعنی آفاب کا عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، حضرت مہدی علیہ الرضوان کی آمد، حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كاآسان يضزول مونا مخروج دجال اورياجوج و ماجوج كا تكانا، دابة الارض كا تكانا اور دهوال جوآسان سے پيدا موگا وه تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور در دناک عذاب دے گا اور لوگ بے قرار ہو کر کہیں گے، اے ہارے بروردگار! اس عذاب سے ہم كودوركر ہم ايمان لائے اور اخير كى علامت وه آ گ ہے، جوعدن سے نکلے گی بعض نادان گمان کرتے ہیں کہ جس مخص نے اہل ہند میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہی مہدی موعود ہواہے پس ان کے گمان میں مہدی گزر چکا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر کا پیتہ دیتے ہیں کہ فراء میں ہے،اس کے برخلاف احادیث صححہ جوحد شہرت بلکہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ کیونکہ آنخضرت علیہ نے جوعلامتیں حضرت مہدی کی بیان فرمائی ہیں، ان لوگوں کے معتقد محض کے حق میں مفقود ہیں۔احادیث نبوی علی علی میں آیا ہے کہ مہدی موعود آئیں گے ان کے سریر ابر ہوگا، اس ابر میں ایک فرشتہ ہوگا جو یکار کر کہے گا، میخص مہدی ہے، اس کی متابعت کرو۔ نیز رسول

الله عَلِينَةِ نَے فرمایا ہے کہ: "تمام زمین کے مالک حیار شخص ہوئے ہیں،جن میں سے دومؤمن ہیں اور دو کا فر۔ ذوالقرنین اور سلیمان مؤمنون میں سے ہیں اور نمرود و بخت نصر کا فروں میں ہے،اس زمین کا یا نچواں ما لک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا'' یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان ۔ نیز سے رسول اللہ علیہ الے نے فرمایا ہے کہ: '' دنیا فانی نہ ہوگی جب تک اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک مخص کومعبوث ندفر مائے گاءاس کا نام میرے نام کے موافق اوراس کے باپ کا نام میرے باب کے نام کے موافق ہوگا۔ زمین کو جور وظلم کی بجائے عدل وانصاف ے برکردےگا" اور حدیث میں آیاہے کہ: "اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دجال کے قتل کرنے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ موافقت کریں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی سلطنت کے زمانہ میں زمانہ کی عادت اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ماو رمضان کی چودھویں تاریخ کوسورج گربن اور اوّل ماه میں جاندگر بن لگےگا''۔

نظرانصاف ہے دیکھنا چاہئے کہ بیعلامتیں اس مردہ مخص میں موجود تھیں یانہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ی علامتیں ہیں جومخبرصا دق علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے بیان فرمائیں ہیں۔

علامہ ابن حجرؓ نے مہدی منتظر کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں دوسو تک علامتیں لکھی ہیں۔ بوئی نادانی اور جہالت کی بات یہ ہے کہ مہدی موعود کا حال واضح ہونے کے باوجودلوگ گمراہ ہورہے ہیں۔ "هداهم الله سبحانه الى سواء الصراط"
"الله تعالى ان كوسيد هراست كى بدايت دئ"
(منقول از رجم كمتوبات ، ص٢٢، وفتر دوم كمتوب نبر ٢٧)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله و اصحابه اجعمين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين.

# ختم نبوت اکیڈمی (لندن) —— مخضرتعارف <u>—</u>

قصر نبوت پرنقب لگانے والے راہزن دورِ نبوت سے لیکر دورِ حاضر تک مختلف انداز کے ساتھ وجود میں آئے لیکن اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے محمصلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سر پرسجایا اور دیگر مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب سے لیکر مسیلمہ قادیان تک سب کوذلیل ورسوا کیا، اُمت کے ہر طبقہ میں ایسے اشخاص منتخب کئے جنہوں نے ختم نبوت کے دفاع میں اپنی جانوں تک کے ندرانے دیئے اور شب وروز اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کو بفضل اللہ تعالی ناموس کے نذرانے دیئے اور شب وروز اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کو بفضل اللہ تعالی ناموس رسالت و ختم نبوت کے مقدی رشتے کے ساتھ منسلک کردیا۔

ختم نبوت اکیڈی (لندن) کے قیام کا مقصد بھی من جملہ انہی اغراض و مقاصد پرمجیط ہے، چنانچہ عالمی مبلغ ختم نبوت ''حضرت عبدالرحمٰن یعقوب بآوا'' نے فتنهٔ قادیا نبیت کی بیغ کنی اور تعاقب کے لئے جس طرح اپنی زندگی کواس کا رِخیر کے لئے وقف کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ، انہی کی انتقک محنت و کاوشوں ہے اکیڈمی کا وجود ظہور پذیر ہوا ، الحمد للداس ادارہ نے عالمی سطح پرختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا

وجودظہور پذیر ہوا، الحمد للداس ادارہ نے عالمی سطح پرختم نبوت کے دفاع کو مضبوط کیا ہے، نقاریر، مسائل، جرائد اور انٹرنیٹ کے ذریعہ مسلمانوں کو فتنۂ قادیانیت اور ان کی ریشہ دوانیوں سے باخبر کیا اور ہرسطح پر ایسے فتنوں کی سرکو بی کی جنہوں نے «ختم نبوت" پر قد وغن لگانے کی کوشش کی ، اللہ تعالی اس ادارہ کو اخلاص کے ساتھ

## KHATM-E-NUBUWWAT ACADEMY

مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔

P.O.Box 42244, London E78XL Forest Gate U.K. Ph. # Off.: 020 84714434 Mobile # 07889054549